سلسلىمفت اثناعت نمبر 125 ملدمنة اثامة بر العالم المالي ترجمه مظلمالعالي المام إياليمن عبدالعمد من عبدالوباب عما كرية مفتى محمد خال قاورى ومكيت إشاعت المئنث يأكسنان

تؤرمجت كاغذى بازار ميسطاور كوايي

# نعل ياك حضور عظما

مصنف

امام محدث ابواليمن عبدالصمد بن عبدالوباب ابن عسا كرعليه الرحمه

ىترجم

مفتى محمدخان قادري

ناشر

جمعيت اشاعت المستنت بإكستان

نورمجر کاغذی بازار، میشادر، کراچی \_ نون: 2439799 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نام كتاب : نعل پاك حضور ﷺ

مصنف : امام محدث الواليمن

عبدالهمد بنعبدالوباب ابن عساكرعليه الرحمه

مترجم : مفتى محدخان قادرى

ضخامت : 24 صفحات

تعداد : 2000

سن اشاعت : اگست 2004ء

دعاہے کہ اللہ تبارک وتعالی ہم سب کود نیاوآ خرت میں تعلین پاک مصطفی صلی اللہ

تعالى عليه والدوسلم كاسابي نصيب فرمائ-

اعلی حضرت امام المستنت مولانا شاه احمد رضاخان فاضل بریلوی علیدالرحمه نعل شریف کے متعلق کیاخوب فرماتے ہیں:

جیےان کی صفت نعال سے ملے دونوالے نوال سے دونوالے کا دھارہے اور اعلیٰ حضرت کے برادراصغر، شہنشاہ خن مولا ناحسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے کیا خوب ارشادفر مایا ہے کہ ۔

جو سر پر رکھنے کو مل جائے تعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

محمد عطاء الله نعيمي رئيس دارالا فتآء: جمعيت اشاعت المسنّت پاکسّان عرض ناشر

چوں سوئے من نظر آری من مکین ناداری فدائے نقش نعلیت کم جاں یا رسول اللہ اللہ

پاک ہے وہ ذات ہر نقص وعیب سے جس نے اپنے پیاروں کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء کو بھی متبرک و معظم نر مادیا۔ ان متبرک و معظم آثار وتبرکات میں ایک خاص سوغات حضور صاحب العملین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے " نعلین شریفین" بعنی وہ جوتا مبارک جے آپ کے نورانی قدموں سے مس ہونے کا شرف حاصل ہوتار ہااور پھر

"جمال ہمنشین درمن اثر کرد" کے مصداق وہ پاپٹن اطبر بھی لائق تکریم وتعظیم موئے۔اہل محبت نے تعلین تو کیاس کے قش اور تمثال کو بھی بابر کمت قرار دیتے ہوئے اپنے سرکا تاج بنا کررکھااوراس سے بے ثمار دینی و دنیاوی فوائد حاصل کیے .

نعلین پاک حضوری توصیف میں بزرگوں نے بہت پکولکھا ہے۔ متعدداال علم نے اس موضوع پر کام بھی کیا ہے زیر نظر تاریخی مقالہ بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کے مصنف امام محدث ابوالیمن عبدالعمد بن عبدالو باب ابن عسا کر علیہ الرحمہ ہیں۔ شخ مسین جمرعلی شکری نے جمخ تابح وحقیق کے ساتھ پہلی باراسے شائع کیا اس مقدس مقالہ کا اردو ترجمہ حضرت علامہ مفتی محمد خان قا دری صاحب مدظلہ نے فرما کرا شاعت فرمائی۔

اب جعیت اشاعت المسنّت پاکستان کو بیسعادت حاصل ہورہی ہے کہ وہ اپنی مفت اشاعت میں استاذی شخ مفت اشاعت کے سلسلہ میں اسے شامل کر رہی ہے ۔ اور اس اشاعت میں استاذی شخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد احمد نعبی مدظلہ العالی نے تعاون کیا کہ اردور جمہ کی تعج ونظر ثانی فرمائی جس کے لیے ہم جعیت اشاعت المسنّت کی طرف ہے حضرت کے شکر گذار ہیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمْ صِلِ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ عَدِهُ وَسَلَّمُ المَعْدِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ عَدِهُ المَعْدِهِ عَلَى مَعْدَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

انه رواه قراة و سماعاً انهول نے اسبطور آن وساع دونوں طرح روایت کیا۔
ام محمد پیسف صالحی نے "سبل الهدی والسوشاد " میں فرمایا شیخ این المقری
تلمسانی نے اپنی تہا ہے تی اہم کتاب "فتح السمت عال بسمد ح النعال " میں اس کی تلخیص کی
ہے۔اللہ تعالی (جس کی قدرت غالب ہے) سے دعا ہے وہ اس ہمارے مل کوفق اپنی رضا کے
لئے کرد سے اور ہمیں ان ہی اعمال کی تو فیق دے جواسے اور اس کے حبیب میں کو لیند ہیں۔ جن
لوگوں نے اس کی اشاعت میں مدد کی ہے۔ انہیں جراعطافر مائے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

حسين محرعلي شكرى، المدينة المنورة ربح الأول\_١٢١٢ه بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ حضور رَفِي كُنعل ياك برمتعدد اللَّالم حضرات في كصاب بيقول شُخ ابوالخيرعبد المجيد قادرى رحمه الله عليه

أنه بلغ عدد المصنفات في النّعال النّبوية إلى نيف وحمسين مصنّف نعل نبوى ﷺ پرکھی جانے والی کتب کی تعداد پچاس سے بھی زائد ہے۔

کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں شیخ شکری نے جو پچھ لکھا ہے ہم اس کا ترجمہ مجی شامل اشاعت کررہے ہیں۔

باقی اس موضوع پر دیگر کتب اوران کے مصنفین کے ناموں پر فضائل تعلین حضور کے مقدمہ میں بردی تفصیل سے گفتگو ہے۔ اہل ذوق وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ہم اللہ تعالی کا شکرادا کرتے ہیں کہ وہ امور خیر کی تو فیق عطافر ماتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں قبول فرما کر امت کے لئے مفید بنائے۔

خاد م معل پاک محمد خان قادری مور دردا۲،اپریل ۱۹۹۹ء

# تعلین اٹھانے کاشرف پانے والے

نعلین مبارک اٹھانے کا شرف پانے والے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند ہیں۔ امام محمد یوسف صالحی نے محمد بن بجی بن ابی عمر ہے، انہوں نے حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے ہارے میں نقل کیا۔

يَقُومَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُنْزِعُ نَعْلَيْهِ مِنْ رِجُلَيْهِ وَ يُدْخِلُهُمَا فِي ذِرَاعَيْهِ فَإِذَا قَامَ ٱلْبَسَهُ إِيَّاهُمَا فَيْتَمَشَّى بِالْعَصَا أَمَامَهُ حَتَّى يُدْخِلُهُ الْحُجْرَةَ.

(سبل الهدى و الرشاد : ۲/ ۳۱۸)

جب آپ هجلس میں تشریف فرما ہوتے توبیآ پ کے تعلین اٹھا کراپنے بازوؤں میں لے کر (سینہ سے لگا کر) میٹھ جاتے۔ جب آپ هجلس سے اٹھتے تو پاؤں مبارک میں پہناتے، سے عصالے کر آپ کے آگے گئے یہاں تک کر آپ هجره انور میں واخل ہوجاتے۔

اس لئے ان کالقب "صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ " ہے کسی شاعرنے ان کے اس مبارک عمل کو پول نظم کردیا ہے۔

یَقُومُ پُنُسِزِعُ نَعُلَسَیُ ذِی الْوَسِیْلَةِ مِنَٰ رِجُلَیُسِهِ یُدُخِلُهُ مَسا الْهَسَسامَ ذُوالَیْعَم (صاحب وسیلہ کے تعل، پاؤں مبارک سے انزواتے اور انہیں اپنے یازووک میں واخل کر کے بے شکل انعام پاتے )

اًیُ فِسی فِرَاعَیْسِهِ حَنْسی قَسَامَ ٱلْبَسَسةَ إِیَّسَاهُسَمَا ثُسمٌ یَسَمُشِی قَابِتَ الْقَدَم (جب آپ پیم سے اٹھے توانیں پہنانے کا شرف پاتے پیم مضبوط قدمول سے چلتے) اَمَسَامَ اَحْسَمَسَةَ بِسالُ عَسَمَسا فَیُسَدُ جِسُلُسةَ لِلْمُحْدَرَةِ إِحُدَى الْهُداى الْمَحْصُوصِ بِالْخَدَم (حضور کے آگے عصالے کر، یہال تک کرآپ پیم حصور شیف میں وافعل ہوجائے)

## نعل نبوی الله اور خدمت اسلاف

شیخ سدعبدالحی الکتانی مدا مدعلیه بیان کرتے ہیں۔ نعل نبوت پر اُمت کے متعدد علیل القدرائد نے کا متعدد علیل القدرائد نے کھا ہے۔ مثلا المام اوالیمن بن عسا کر شیخ سراج الدین البلقینی المقر کی صاحب، کتاب "فر ق العینین فی تحقیق اُمو النعلین" وغیرہ۔

ان میں سب سے زیادہ مشہور امام ابوالعباس المقری النفسانی مدفون مصر بیں جنہوں نے اس موضوع پردوکتب تصنیف کیس۔

(١) "النفحات العبرية في وصف تعلى خير البرية"

(۲) "فتح المتعال في مدح العال" " "فتح المتعال" كَنَى مُخْفرات إلى المتعال" كَنَى مُخْفرات إلى المتعال" على من المتعال المتعال

(۱) " مخضر " فيخ رضى الدين ابو الخير عبد المجيد قاورى بندى \_ (بير بندوستان مل جيسي بياب )

(٢)" مخضر" شيخ ابوالحس على بن سليمان الدنتي مدفون مراكش -

(۳) مخضر "امام ایوالمحاس محد بن بوسف نبحالی (حواهر البحار، حلد ۳، ص ۱٤٦) بیتیون اختصار بنده کے پاس موجود بین، شخ قادری مندی نے لکھا ہے۔

أنه بلغ عدد المصنَّفات في النَعالُ النَّبوية إلى نيف و حمسين مصنَّف يعن بُعل بُوي يريجاً سي الدَكتِ لِكُم يُن إلى -

مصقف : \_ شخ ابوسالم عبدالله بن محر بن الى برالعياثى (متوفى والع) كـ "د حله" بس ب كم يمن في مكة المكزمة بين تعلى بوى برايك كتاب ديمى جس كانام تعا-

"الللآلي المجموعة من باهر النظام وبارع الكلام في صفة مثال نعل رسول الله"(التراتيب الادارية: ٣٦٢١)

بھول مصنف ، پینے ابواسال من محد اللهی نے بھی اس موضوع پر مختف شعراء و او یا کا کلام جمع کیے ہے ۔

### تعارف مصنّف

نام : عبدالعمد بن عبدالوباب ابن عساكر بن الأمناء أبى البركات ألحن بن محد بن الحن بن مبة الله الدشقى ثم المكى الشافعى غب: المين الدين ابواليمن ابن عساكر

ولادت: ١٦٢ جرى، رجع الاول

تعليم واساتذه:\_

سن ۱۳۳۷ هیل عراق آئے اور اپنے داداشخ زین الاً مناء، شیخ الموفق بن قد امد مقدی، شیخ مجد محمد بن حسین فرویی اورشخ ابوالقاسم بن صصری سے پڑھا، شیخ موید طوی، شیخ ابوروح عبد المعز ہروی، شیخ ابومحد قاسم بن عبداللہ اورشخ عبدالرجیم بن سعد سمعانی نے بھی اجازت عطاک ۔ مثل مغدہ سے بن عبداللہ میں مشیخ علاء بن عطار، شیخ قطب جلی، شیخ جمال مطری وغیرہ۔

سفر ۔ اپ والد كساتھ بغداد گئے۔ ٣٥ سال كى عمر ميں ج كيا، پھر شام كى طرف لوٹے۔
اس وقت كے حاكم كے بال بوى قدر ومنزلت بائى۔ مصر ميں قاہرہ اور دمياط ميں مقيم رہے۔
فرانسيسيوں كے خلاف جہاد ميں حصہ بھى ليا۔ پھر تجاز مقدس لوٹے اور عرصہ جاليس سال تك مكہ
ميں مقيم رہے اوراس وقت آپ ہى شخ الحجاز تھے۔

#### تصانیف:۔

- 🖈 التحاف الزائر و إطراف المقيم للسائر، تحت الطبع
- 🖈 فضائل أم المومنين السيدة خديجة رضى الله عنها
  - 🖈 جزء تمثال نعل النبي ﷺ
    - 🖈 غزوة دمياط

المحاديث عيدالفطر المحالفطر

المنان جزء فيه أحاديث فضل رمضان

🖈 جزء في جبل حراء

🖈 جزء في أحاديث السفو

كما أن له نظم بديع

اہل علم کی رائے:۔

ان کے بارے میں کچھاال علم کی رائے درج ذیل ہے۔

ا) امام ذہبی کہتے ہیں:

العلامة الزاهد أمين الدين أبو اليُمن الدمشقى علامه الله كالمائية المائية الما

(٢) امام فاس فرمات بين:

كان ثقة فاصلاً عالماً جيد المشاركة نهايت بى تقد،صاحب فضل وللم اوراج اور بهتر دوست تھ۔ (٣) شخ ابن رُصَّد رقمطر از بيں۔

صاحبُ دینِ و عبادةِ و إخلاصِ و كلُّ من يعرفه يُشي عليه صاحب دين وعبادت واخلاص تقر اور جويم شخص ان كوجانتا ہو وان كا مداح ہے۔ (۴) شخ ابن فهر كى كا قول ہے۔

الإمام العلامة الحافظ الزاهد أمين الدين الدمشقى المام،علامة الحافظ الزاهد أمين الدين الدمشقى المام،علامه حافظ الحديث اورولى الله تقيير وصال على الله على المام،علاه محرى مين وصال موااور القيع شريف مين وفن مون على اشرف حاصل موا

(۱) حفرت على بن طهمان كابيان برحفرت السرض الله عند في دولين بميل وكائر والمين بميل وكائر والمين بميل وكائر والمحمّلة بحرد والمين بميل وكائر والمحمّلة بالمعمّلة والمحمّلة المنطقة المنطقة المنطقة والمعلقة النبي المنطقة من المعمّلة المنطقة والمعلقة النبي المنطقة من المعمّلة المنطقة المنط

اور بیان کیا کہ میں حضرت تابت نے ،ان کوحضرت انس بن یا لک رضی اندعند نے آگاہ کیا کہ یددونوں رسول اللہ عظیم کے علین ہیں ۔

(۲) الم اساعیل بن ابرائیم بن عبدالله بن عبدالرمن بن الى رسعه الحروق كتے ہیں۔ مير ے والد گرای حضرت الواولیں نے مو چی تے كہا كہ بر حضوط اللہ كی تعلین مبارك كی مثل ہم آم اس كی مثل مجھے بنا كردو ـ تواس نے مثل بنائى اوراس كے دو تھے تھے ـ (۱)

(١) اورزين عراقي في "ألفيه في السيرة النبوية " من أرايا:

لَهُ الْبِسَالَانِ يَسِيْسُرُ وَهُمْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِدِي الْمُلْمِي اللَّهِ الْمُلْمِدِي الْمُلْمِي اللَّهِ الْمُلْمِدِي اللَّهِ الْمُلْمِدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِدِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( وحاکے )یں )۔

وَ هَلَ فَهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّالِقُلْمُ عَلَّى النَّالِي النَّا عَلَّ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى الْمُعْلِّمِ عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّاعِلَى النَّاعِلَى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النّلْمُ عَلَّى النَّاعِلَى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّ عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى الْمُعْلِقُلْمُ عَلَّى النَّا

جُحْرِ يُحْ

يَسُكَا لِي تَعْلَى (لَّنْبِي عِلَيْكُ

(٣) ایرا ہیم بن محدالمدین کہتے ہیں کہ شخ ابوالقاسم بن محد نے مثال بعل بنوی کی ہاتھ ہے مثال بنائی اور مجھے عطا کی۔ ای طرح ابوالقاسم خلقہ بن بشکوال، امام ابو کر بن العربی، حافظ ابوالقاسم کی۔ شخ ابوز کریا عبدالرحیم، شخ محد بن حسین الفاری، ہرایک نے کہا کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس کی مثال عطافر مائی اور پرسلسلہ محد بن جعفر اتم بی تنگ پنچتا ہے اور انہوں نے شخ ابو سعید عبدالرحمٰن بن محد بن عبداللہ ہے کہ المکر مدہ ہیں مثال حاصل کی تھی اساعیل بن ابی اولیس بن معید عبدالرحمٰن بن محد بن عبداللہ ہے اور انہوں اللہ بھی گوٹو وی کے پاس رسول اللہ بھی کی فعل مبارک تھی اور

تعلمبارک اساعیل بن ابراہیم کے پاس کیے آئے؟:۔

حضور ﷺ وصال کے بعد یہ تعلین اُم الموشین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے انہوں نے اپنی بمشیرہ حضرت اُم کلائوم بنت صدیق رضی اللہ عنہا کو دیے۔ ان کا نکاح حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عمر و سے بوا۔ وہ جنگ جمل یس شہید ہو گئے ۔ تو پھریہ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی ربید الحز وی کے عقد میں آئیں اور بیش اُساعیل کے دادا ہیں ۔ اس طرح بیول مبادک ان کے ہاں آئے۔

(۳) حطرت عینی بن طہمان ہے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جارے گئے دوا یے فعل لاتے جن میں تنایا۔ جن میں تنمے تنے۔ حضرت ثابت البنانی (شاگر دحضرت انس رضی اللہ عنہ) نے جمیں بنایا۔

هَذِهِ نَعُلُ النَّبِيِّ عَلَى (البحاري: ٥٨٥٨)

لوگ اس سے مثال حاصل کرتے ہیں۔

ية حضور الشيك تعلين بيل-

(۵) مغرت مقتی سیدتا حذیف رضی الله عند سے بیان کرتے ہیں۔ أَنَّ النَّبِی ﷺ صَلَّى فِي نَعُلَيُهِ. (معهم النبوح لأبي يعلى، ٢٩٥) نى اكرم ﷺ فعلين مين نماز اداكى۔

(٢) حضرت عمرو بن حريث رضي الله عنه بيان كرتے إلى:

رَأَيْتُ النَّبِيِّ اللَّهُ يُصَلِّى فِي نَعُلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ (مُسنَد أبي يعلى ١٤٦٥) من خضور الله كوكافي مهوئ تعلين من ثماز اداكرتے و يكھا ہے۔ اسامام نسائی نے بھی اپنی سنن میں روایت كيا ہے۔

(السنن الكبرى، ٥/٥ . ٩٨٠٣ ٥٥)

(2) حفرت ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ بیں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما ہے بوچھا کہ رسالت مآب ﷺ نے تعلین بین نماز ااداکی تو فرمایا ہاں!

ا مام ابوالحن دارقطنی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کداس کی سندسے ہے۔ (سن دارقطنی، ۲۱۱۱ه (۱۰))

( A ) حفرت ٹابت، حفرت انس رضی اللہ عنہاہے بیان کرتے ہیں ایک و فعہ حضور ﷺ تعلین پہنے گئے تو ایک خفس نے عرض کیا۔

دَعُنِي أَنْعَلَكَ يَارَسُولَ اللّهِ ﷺ يارسول الله ﷺ محصطين بِهنائے كى اجازت عطافر مائے۔ آپ نے اسے اجازت مرحمت فرماوى۔ جب وہ بِهنانے سے فارغ بوئ تو آب

اللَّهُمُّ إِنَّهُ أَرَاهَ رِضَائِلُ فَارْضِ عَنْهُ السَّالِ اللَّهُمُّ إِنَّهُ أَرَاهَ رِضَائِلُ فَارْضِ عَنْهُ السَالِ السَّالِ فَي مِرْى رضا جَابِى تَوْ بَحَى السَّالِ مِن مَعْر درادى بيل مِن مَعْر درادى بيل مِن مَعْر درادى بيل مِن مَعْر درادى بيل مَن مَعْر الحرين عبد المجيد بيان كرتے بيل بيل في ايك طالر علم كولتول مبارك كى مثال بناكردى، ووايك وان مير عباس آكر كيفِ لگا مبارك كى مثال بناكردى، ووايك وان مير عباس آكر كيفِ لگا من اللَّهُ وَحَدُ مِنْ بَرْكَةِ هذهِ والنَّعْلِ عَجَابًا مِن فَي مَعْلَى استال مُن عَبِيب بركت ديمين ہے۔

میں نے بوچھادہ کیاہے؟ اس نے بتالیا

هلده أفَرَةً وَلَا أُحِبُ الْأَفَرَةَ (مسند طيالسي ٢٤٠٦، ٢٤٢٦) فراياييمتاز بوناج اوريس متاز بون كو پيندنيس كرتا-

الفاظ کے معانی:۔

الشِّسُعُ تعلین کاوہ حصہ جودونوں انگیوں کے درمیان ڈالاجا تا ہے۔ اَلاَئَوَ أَنَّ بِهِمْ داورت پرزبر اَلْإِیْشَارُ سے اسم ہے آثو یُوٹورُ: عطا کرنا،اس کامعنی شے کاممتاز ہونا بھی ہے۔

الغرض آپ ﷺ نے اصلاح تعل میں ممتاز ہونا پند ندفر مایا۔ یادرہے خدمت میں فضیلت اور جواز ہے، خادم کو اواب بھی ملے گا۔ ہاں آپ ﷺ نے تواضعاً اور صحابہ سے ممتاز نہ مونے کی وجہ سے اس کو پندند فرمایا۔ اس کی تائیدوہ روایت بھی کرتی ہے۔ جس میں آپ ﷺ کام (یعنی ککڑیاں لانے ) کے لیے جانے گئے قوصحابہ نے عرض کیا۔

نَحُنُ نَكُفِيُكَ دَسُولَ اللَّهِ الله كرسول بيكام بم كرليس كـ

آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم بیکام نبھالو کے۔ مگر

﴿ أَكُرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَكُرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَّرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

(المقاصد الحسنه للسخاوي ٢٤٧)

میں تم سے متازر بہنا پند نہیں کرتا کیوں کہ اللہ تعالی بیہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی آ دی اینے دوستوں میں متازر ہے۔

ہم نے لغت کے مطابق منہوم بیان کر دیا ہے۔ مگر حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آپ اللہ کے عمل کی تحمت کیاتھی؟

(۱۱) شخ ابوالحن بن ابراہیم بن سعد الخیر نے عل مبارک کے بارے میں بیاشعار کہے۔

تیجیلی رات میری اہلیہ کوشد ید درد و تکلیف شروع ہوئی قریب تھا کہ دہ ہلاک ہو جاتی، میں نے تعل مبارک کی مثال مقام در دیرر کھتے ہوئے ید دعا کی۔ اللّٰہُ مَّ أَرِینی بَوْ کَهَ صَاحِبِ هَذِهِ النَّعْلِ مَاللَٰہُ مَّ أَرِینی بَوْ کَهَ صَاحِبِ هَذِهِ النَّعْلِ اے اللّٰہ ہمیں صاحب تعلین کی برکت کا مشاہدہ کرادے۔ بس رکھنے کی دیرتھی۔

فَشَفَاهَا اللَّهُ لِلَّحِيْنَ

توالله تعالى في اى وقت شفاعطا فرمادى \_

حفرت ابواسحاق، حمزت ابوالقاسم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اس کی برکات کے سلسلہ میں بندہ کا میتجر بہہے۔

إِنَّ مَنُ أَمْسَكَهُ عِنْدَهُ تَبَرُّكَا بِهِ كَانَ لَهُ أَمَانًا مِنُ بَغِي الْبُعَاةِ وَعَلَيْةِ الْعُدَاةِ وَحِرْزَ امِنُ الْمُ مَنْ أَمْسَكُهُ عِنْدَهُ تَبَرُّكَا بِهِ كَانَ لَهُ أَمَانًا مِنْ بَغِي الْبُعَاةِ وَعَلَيْةِ الْعُدَاةِ وَحِرْزَ امِنُ الْمُ

جس نے اسے بطور ترک اپنے پاس رکھاوہ باغیوں، وشمنوں، شیطانوں اور حاسدوں کے شرسے

اگر حالم عورت اے اپنے دائی ہاتھ میں رکھتو اللہ تعالی کی توفق وعنایت سے اس برآ ، انی ہوجائے گی۔

(۱۰) مفرت ربیدرض الله عند کامیان ہے:

كُنْتُ مَعَ النَّبِي فِي الطُّوَافِ ، فَانْقَطَعَتْ شِسُعَةٌ

سير الدي المستعدد المعدد المعد

سى في موض كيا يارسول الله ( الله على محص عطافر مادين تاكدا سي الخدول -

WES-

وَيَسْطُنُّ حِيْسَنَ يَسَرَى اسْمُسَهُ فِي رُقْعَةٍ أَنْ ظَـدُ رَأَىٰ فِيُهَا الْحَبِيْبَ مُصَوَّرَا (جب محت سي كاغذ رمحبوب كانام و يكتاب - تواسيس اي خبيب بى كى تصوير و يكتاب) كَاسِيَّهُ مَا فِي حَقٍّ نَعُلٍ لَمُ تَزَلُ صَوُ نَسَالِاً خُسمَسِصِ خَيْسٍ مَنُ وَطِلْعَى الشَّوَا (خصوصانعل یاک توبیاس ہتی کے یاؤں کو محفوظ رکھتی رہی جوسب سے افضل ہے) فَعَسَاكَ تَلْشُمُ فِي غَدِمِنُ لَشُمِهَا كَانُسَ النَّبِسِيِّ إِذَا وَرَدُتُ الْكُونُسَرَا (امیدےاس کے بوسے مہیں دوش کوڑ پرحضور اللہ کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب ہو) اور محد بن شخ امام ابوالاسحاق بن محد بن ابرا بيم استلمى في فرمايا كه بين اس باب بين بيحد اشعار كهون اورانہوں نے اس میں ایک چھوٹی تالیف کی ہے جس میں شعراء کی ایک جماعت کے اور اوباء و فضلاء کے اشعار جمع کیے ہیں تو میں نے ان کی اس فرمائش کو پورا کرتے ہوئے بیاشعار کے۔(۱) يَسا مُسنُشِداً فِسيُ رَسْمٍ رَبُع حَسالِ و مُسنَساشِداً لِسدَوادِس الْأَطْلالِ (اے دوست کے گھر کی نشانی میں شعر کہنے والے اور مننے والے ٹیلوں کی قتم ولانے والے) دَعُ نُسدُبَ آفُسادٍ وَ ذِكُسرَ مَسآقِس لأجبّة بسائعوا وعسصر خسال (چیوڑ دے علامت آ ثار کواور چیوڑ دے علامات کی جگہوں کے ذکر کوان دوستوں کے سبب جوجدا ہو گئے اور چھوڑ دے دوست کے زمانے کے ذکر کو)۔

يَسامُبُ حِسرًا تِسمُفَسالَ نَعُلِ نَبِيَّهِ قَبِّسِلُ مِشْسَالَ السنَّعُسل لَا مُشَكَبِّسرًا (مثل تعل نبوى كى زيارت كرنے والےاسے چوم لے ، تكبر سے كام ندلے ) وَأَعْكِفُ بِهِ فَلُطا لِمَا عَلَّقَتُ بِهِ قَسدَمُ السنَّبِسيِّ حِسرَوُحُسا وَ مُبَسكِّسوًا (اس كے ساتھ جمك جاكيوں كماس كے ساتھ منجوشام قدم نبوي متعلق رہے ہيں) أُوْمَسَا تَسَرَى أَنَّ الْسَمْحِبُّ مُقَبِّلٌ طَلَ الأوَّإِنْ لَسِمُ يُسلُفِ فِيُسِبِهِ مُسخَيِسرًا کیاتم نہیں دیکھتے کہ محب ٹیلوں (آٹارمحبوب) کے ساتھ چٹتا ہے اگر چداس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی) ہارے استاذادیب کامل حضرت ابواً میاساعیل بن سعدنے ان پربیا شعار کے وَلَسرُبَسَمَا ذِكُو النَّمْ حِبْ حَبِيْسَةُ بشبيه فعنداله متصورًا (اکثرمحبّاب عبیب کوشبیه کے ساتھ یادکرتا ہےادراس کاتصوریا ندھتاہے) أَوْمَا رَأَيْتُ الصُّحُفَ يُنْقَلُ حُكْمُهَا فيسواليسق السمتسقت السمتساخسوا (كياتم نبيل و يكية صحف عظم قل بوتا باورمتاخر، متقدم كموافق بي بوتاب) وَ الْمَسرُءُ يَهُوِئَ بِسَالَتِسَمَاعِ وَ لَمُ يَكُنُ مُسجُدلِي الَّذِي قَدُّ هَامَ فِيْدِهِ مُهُصِراً (اورمردخواہش کرتا ہے سننے کی اور نہیں ہے ظاہر کرنے والا اس کوجس میں خو درفتہ ہو جا تاہے دیکھنے والا)

(۱) ابن المترى في "فتح المتعال" بين الك شعرزياده ذكر كياب جيم مصفّ في ذكر ثبين كياده شعريب -صَلَى عَلَيْ اللّه وَبِينَى دَائِسِماً مَسَالَاحَ نَدَجُمْ فِي السَّمَاءِ وَ أَذْهَوَا (اللّه ميرارب ان پر بميشر رحمت نازل فرما تا جب تك كما مان بن سمّ سمّا زي فا بر بوت رب اوروش بوت رب)

يَا شِبُ اَنعُلَ الْمُصْطَفَى نَفُسِي الْفِلَا لِمَحْلِكَ الْإِسْمَى الشَّرِيْفَ الْعَالِي (ا نقش نعل مصطفیٰ تھے یہ جان فدااس لیے کہ تووہ نام شریف اور علا کا کل ہے )۔ هَمَلُتُ لِمَرْآكَ الْعُيُونُ وَقَدْ نَأَى مَرُمِى الْعَيْسان بِغَيْرِ مَا إِهْ ضَالُ ( بنے لکیں آ تکھیں تیرے دیدار کے لیے اور دور: وگئی جگد دیدار کی چھوڑنے سے ) وَ تَسَذَكُرُتُ عَهُدَ الْعَقِيُقِ فَنَاتُرُثُ. شرؤتسا عَقِينس السَسَدْمَع الْهِطَسالِ (اوريس في صاف وقت كويادكيا لي محبت من بني والصاف آنسوول كو بمعيرديا)-وَ صَبَّتُ فَوَاصَلْتُ الْحُنَيْنَ إِلَى الَّذِي فِي الْسُحُبِّ بَسَالِيُ مِنْسَهُ فِي بَلْبَالِ (میں ثابت قدم رہایس میں نے ملاقات کی تنین میں اس ذات ہے جس کی محبت میں میرادل سخت بے قرار ہے )۔

اُذُكَرُنَا فِي مَانُ لَهُ يَزَلُ فِكُوِى لَهُ يَسِعُتَسادُ فِي الْأَبْكَادِ وَ الْاصَالِ الْمُعَنَّانُ فِي الْأَبْكَادِ وَ الْاصَالِ (اَ فَتَشْ تُعْلِ مُصطَّفًىٰ تَوْ فَي مِحْ عَادِولا لَى بِياسَ ذات كى كه بميشه مَنَ ومساعاوت "كذرى بيرى جيم يادكر فى كى)

اَّذُكَرُ قَنِسَى فَدَما لَهَا فَدَمُ الْعُلَا وَ الْسَجُودِ وَ الْسَعُرُوفِ وَ الْإِفْضَالِ (تونے جھے یادولادی ہے ایے قدم کی جوصاحب قدم عکو ہیں اورصاحب جوداور ساحب کرم فضل ہیں) وَ أَلْفَسَمَ تَسَوَى الْأَثْنِيسُ فَسِحَبَدَا إِنْ فُسِزُتُ مِنْسِهُ بِلَشَمِ ذِى التِّمْضَالِ (اور بوسدليا باعزت خض نِ نَشَان زُده زَمِن كامِن اچھا ہوا اگر مِن نَشْ تعلين كو بوسہ وسيخ مِن كامياب ہوجاؤں)۔

أَفُرٌ لَّسهُ بِسَقُسُلُ وَبِنَا أَفُرٌ بِهَا فَسَالُ الْسَحَلُى بِحُبِ ذَاتِ الْمَحَالُ شَعُلُى الْسَحَلُى بِحُبِ ذَاتِ الْمَحَالُ شَعُلُى الْسَعُولُ رَبِتَاتٍ). (نثان ہمارے دلوں پر بینثان ہے تش تعلین کا چیے محبوب کی مجت میں محبّ مشتول رہتاہے)۔ قَبِسلُ لَکَ الْسِافِ اَسْسَالُ نَعْلَی أَخْدَ مَصَ حَسلٌ الْهِلالُ بِهِسَا مَسَحَسلٌ قِبَسَالُ مَحَالُ الْهِلالُ بِهِسَا مَسَحَسلٌ قِبَسَالُ مَعْدَ مِن اللهُ ال

أَلْسِصِفَ بِهَا قَالُباً يُقَالِبُهُ الْهَوىٰ وَجُداً عَلَى الْأَوْصَابِ وَ الْأَوْجَالِ (دل مِنظين كِساتھ چمٹ جاكه ثواہش دل اسے پھيردي ہے اذروب پاؤں كساتھ يخت محبت كے اور بسيار خوف كے )

سَتَبُسلُ حَسرٌ جَدوي فَسوى بِسجَسوَالِيح فِسى الْمُحسِ مَا جَنَحُثُ إِلَى الْبِإِلَالِ (محبت مِن هُمِرنا ﴿ كردے گُ نَضا كَ كَرى كو پِيلُول مِن جو ﴿ كرنے كَى طرف ماكل مِن ) نَ صَب افِسے بِهَا حَداً وَ عَفِسُ وَجِنَةً فِسَى تُسرُبِهَا وَجُداً وَ فَسرَطُ تِغَالِ (نعلين كارضادكما تحمصا في كراورمجت مِن نعلين كى خاك بياك سے اچے گال آلوده كر) عرض کنال ہے، پینے صلاح صفدی نے " الموافی " پیس شیخ محررُ وَید البستی کے حالات پیس الکھا کہ انہوں نے اشر فید کے وار الحدیث بیں فعل مبارک کی زیارت پر بیا شعار قم کے ہیں۔

هنش نی المعین نے قد دُراَت نی فعل اُ تحسم بدی فی است میں کہ انہیں حضور کے کا کہ دیارت کا شرف ملاءاے دوش بختی و کی میرامتھ دل گیا )

وَقَبَّلُتُ أَشْفِى الْمَعْلِيُلُ فَزَادَنِى فَيَساعَ جَبِ أَزَادَ لَظَّمَ الْعَلِيْلِي (ش فِي اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَيَسَدًا مُعْلِماً وَلِللَّهِ فَاكَ الْيَسُومَ عَيْسَدًا مُعْلِماً بِسَمَطُلَعِهِ أَرْخُتُ سَاعَدًا سَعْدِي

(الله كى طرف سے وہ دن عيدو خوشى كا سے - جس دن آپ كاظهور ہوااور سعادت كوتقويت لى) عَسلَيْ مِ صَلالة وَشَسرَ هَسا طِيْساً كَسَسا يُسحِسبُ وَيَسرُ صلى رَبُّنَا لِمُسحَسَّدِي

(الله تعالی کوحضورے جومجت ہاس کے مطابق آپ پردرودوسلام نازل فرمائے) بندہ کے دالد کے پاس نعل نبوی کا ایک حصر آباء سے بطور وراثت منتقل ہوا ہے۔ ابن

(بعيدهاشيصفحه سابقد)

تعبة الله كم مقابل إنى مجلس وعظ مين بيشعر كه: -

هسلِهِ دَارُهُ مُ وَ أَنْسَتَ مُسِحِبٌ مَسَا وَقُوفُ الدُّمُوعِ فِي الْاَمَاقِينُ يَسِلِهِ دَارُهُ مَ وَ أَنْسَتَ مُسِحِبٌ مَسَا وَقُوفُ الدُّمُوعُ فِي الْاَمَاقِينُ يَالِهُ وَمِي مِن يَالَّالُ وَمِي مِن يَالَّا اللَّهُ وَمِي مِن يَالَّالُ وَمِي مِن مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن مِن عَاشَوْن كَى قَرِين مِن اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ لَهَا الْمَفَاخِرُ وَ الْمَآثِدُ فِي الدُّنَا وَ السَّدِيسُنِ فِسَى الْأَفُسُوالِ وَ الْأَفُعَسَالِ (اوداس قدم كے ليے وين وونيا على اوراقوال وافعال على فخر ہے اورائرہے) لَسُو أَنَّ خَسَدَّى يُسُخَسَدِى نَسَعُلاً لَهَا لَسُو أَنَّ خَسَدَى يُسُولِ الْمُسْنِى آمَالِي لَسَسَعُتُ مِسْ نَيْسُلِ الْمُسْنِى آمَالِي (اگر مير ے دخاد آپ کے مبادک قد عن کے تعلین ہوتے تو عمل ای فرادول کو پالیتا الترمیرے دخاد آپ کے مبادک قد عن کے تعلین ہوتے تو عمل ای فرادول کو پالیتا

اُوْ اَنَّ اَجْ۔فَ۔ایِ۔ کِیا۔ کِی اِ۔ مُوطیٰ نَعْلِهَ۔ا اُدُصْ سَ۔مَ۔ ہُ عِسزا بِیدی الساڈلال (پامیری پلکس آپ کے طین کے لیے زمین ہوتیں تو وہ پستی میرے لیے بلندی عزت ہوتی )۔ راقم مخطوطہ:۔

الله تعالى كى توفقى ، عنايت ، مدداور مهريانى سے فقيرا حمد بن محد بن صارح بن حس بن محد بن صارح بن حس بن محد بن صارح الله تعالى اس كى ، اس كوالدين اور تمام الل اسلام كى مغفرت فرمائ اپ اور بعد ميں آنے والے جے اللہ چاہے كے لئے يہ مقال فقل كيا ، اس سے فراغت تورمضان المبارك بروز بدھ ١٩٩ جمرى كوشر توط ، و صَدّب و صَدِّب و سَلِم ، ١٩٩ جمرى كوشر توط ، و صَدِّب و سَلِم ، ١٩٩ جمرى كوشر توط ، و كر ده فو اكد (١): ۔

ابوالمفاخرعبدالقادرمحمد العيمي (الله تعالى دونول جهانول ميں اس پر لطف و كرم فرما يے)

(۱) وہ علامہ و رخ عبدالقادر بن محرالعین میں، هی ۱۸ میں بیدا ہوئے، تواب قضاۃ شافیہ ش سے ایک تھے،
کا 9 میں فوت ہوئے۔ (حسین محم علی شکری لکھتے میں) میں نے تحفوط کے آخر میں بیکھا ہواد یکھا۔
فائدہ میں نے حافظ ش اللہ بن محمد بن ناصراللہ بن کا لکھا ہواد یکھا وہ فرماتے ہیں میں نے حافظ ابوطا ہر سلنی کا لکھا
ہواد یکھا انہوں نے جزء کے اور رکھا تھا کہ ش نے ابوالم کا رم عبدالوارث بن محمد بن عبدالمصم اسدی سے ابہر ش سنا
، انہوں نے فرمایا میں نے ابوالفضل ابن الجو ہری معری سے سنا انہوں نے مکہ مرمد میں مسجد حرام کے اندر

الاشرفيددشق ميں جب تعل پاک كى زيارت سے مشرف ہوئے توانہوں نے اپنے سركونگا كرليااور تعل مبارك كوچو منے لكے اوراسے اپنے سراور چېرے پرلگانے لگے اوران كى آتكھول سے آنسو جارى تھے اور يرشعر كيے: -

وَلُوْ إِيْسُلُ لِلْمَدُنُونِ لَيُسَلَى وَوَصُلَهَا تُسرِيْسِلُهُ أَمِ السَّدُنْسَا وَمَا فِي طَوَايَا هَا (اكرممنوں سے كہاجائے كہ تھے كيل سے الماقات چاہئے يا تمام ونيا كانعتيں) كسقسال خُسَسادٌ مِسنُ تُسرَابِ لِعَسالِهَا أُحِبُ إِلَى مَفْسِى وَأَشْفَى لِبَلُواهَا

( تووہ کے گااس کے جوتے کی خاک جھے اپنی جان ہے بھی زیادہ پیاری اوراس میں

ترام مفکلات کامل ہے) ہندونعی کہتاہے:

یساً تُسرَابساً تَسخستَ نَعُلِ النَّبِسِیِّ أَجَسابَا هسا سوَادٌ یَشُلُوُا لَیُسَبِسیُ کُسُسُ ثُرَابساً (اسے تعل می کی خاک طیبہ پیری آکھوں کی فریادکو تیول فرما ہے ، کاش پیرش ٹی ہوتا) قاضی ابرعبداللہ ججہ بن ابراجیم بن جماعہ نے کہا:

أُحسَسنُ إِلَى زِيَسادَ أَحُسِي لَيُسلَى وَعَهُسدِى مِسنُ زِيَسادَتِهَا قَسرِيُسِ (ليلُ (محبوب) مَصُّدَى زيارت بهت خوب بهاس كى الما قات كا وعده بحى قريب به) وَحُسنَستُ أَظُسنُ قُسوُبَ الْعَهْدِ يُسطُفِى لَهَيُسبَ الشَّسوُقِ فَساذُ وَاوَ السَّلَهَيْسبُ لَهَيُسبَ الشَّسوُقِ فَساذُ وَاوَ السَّلَهَيْسبُ (حَس خيال كرتا تَهَا كروعره كا قرب ميرى آك كوشن دُاكروس كَا مَراب وَ ضَعَلَ بَعُرُك شروع بومي ) سمعانی کہتے ہیں کہ جب دمثق آیا تو میں نے ۵۳۱ھ میں وہاں شیخ عبدالرحمٰن بن ابی الحدید کے
پاس اس کی زیارت کی۔اس وقت کا حکمران اشرف اس کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتا اور کہا آپ
اسے میرے ہاتھ کردیں تا کہ اسے مخصوص مقام پر زیارت کے لئے رکھ دیا جائے کی ن نہ مانے ، پھر
ان کے وصال کے بعد یددارالحدیث اشرفیہ میں منتقل ہوا پھریہ فتنہ تیموریہ تک وہاں ہی رہا۔

تَسمَفَّ لُتُسمُسوُ السِي وَالدِّيَسارُ بِعِينُ لَدَةً

فَسخَيِّسلُ لِسِي أَنَّ الْسفَوَّادَ لَكُمْ مُعُنساً

(ميرے لِيُحجوب كى مثال بى بنادواگراس كاوطن دور ہے اور جھے بيہ بنادوكراس كے ساتھ ہے)

وَسَاجَسَاكُمُ قَلْبِسَى عَلَى الْبُعُدِ بَيُنَنَا فَأَوْحَشُتُمُوا لَفُظًا وَانَسْتُمُوا مَعَناً (١)

(باوجود ہمارے درمیان دوری کے دل انہیں سے سرگوشی کرتا ہے۔ الفاظ اگر چہ وحشت میں ڈالتے ہیں گرمعنی محبت وانس عطا کرتاہے )۔

امام فاكهاني بغل كاادب واحترام:

شيخ ابوهف عمر بن الى اليمن على بن سالم بن صدقه الغمى الفاكبي الاسكندري دارالحديث

(۱) پیشعراس کے موافق میں جوابن خلکان سے مروی میں انہوں نے کہا:

قَدَمَ اللهُ مُ لِسَى وَالسِلِيَسَارُ بَسِعِيْسَةً فَسَعَيْسَةً

(میرے لئے محبوب کی مثال ہی بنادوا گراس کا وطن دور ہے اور جھے بیہ بتا دو کہاس کے ساتھ ہے)

وَنَسَاجَسَاكُسُمُ قَلَيْسَى عَلَى الْبُعُدِ وَالنَّوىٰ فَسَأَوُحُمُ مُعَسَى الْمُعُدِ وَالنَّوىٰ فَسَأَوُحُمُ مُعَسَى

(بادجود ہمارے درمیان دوری کے دل انہیں سے سرگوثی کرتا ہے۔الفاظ آگر چہ وحشت میں ڈالیتر میں مگرمعن محبت دانس عطا کرتا ہے )۔ **.**1

ا۔ عظیم الثان مدارس کھولے جائیں، با قاعدہ علیمیں ہوں۔ س طلب کووظا نُف ملیس کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں۔

س<sub>ا ۔ مدرسوں کی بیش قر ارتخوا ہیں ان کی کار دائیوں پر دی جا کیں۔</sub>

س طبائع طلبہ کی جائج ہوجوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کراس بیں لگاما جائے۔

۵۔ ان میں جو تیار ہوتے جائیں شخوا ہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کتی کیڑیڑا و تقریرُا و وعظاً و مناظرة اشاعت دین وغد جب کریں۔

۲۔ حمایت ذہب ورد بدند ہباں میں مفید کتب ورسائل مصنفوں کونذرانے دے کرتصنیف کرائے جائیں۔

ر مفت تقسیم کئے ۔ 2۔ تصنیف شدہ اور نوتصنیف شدہ رسائل عمدہ اور خوشخط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کئے ۔ جائیں۔

ب یں ۔ ۸۔ شہروں شہروں آپ کے سفیر گگراں رہیں جہاں جس قتم کے واعظ یا مناظرہ یا تصنیف کی حاجت ہوآپ کو اطلاع دیں، آپ سرکو بی اعداء کے لئے اپنی فوجیس، میگزین اور رسالے سجتے رہیں۔

ہ۔ جوہم میں قابل کارموجوداورا پنی معاش میں مشغول میں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اورجس کام میں انہیں مہارت ہولگائے جائیں۔

اب کے نہ ہی اخبار شائع ہوں اور وقناً فو قناً برسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بھیمت و بلا قیمت روز انہ یا کم سے کم ہفتہ دار پہنچا تے رہیں۔

عدیث کارشادہے کہ" آخرز مانہ میں دین کا کام بھی درم ودینارسے چلے گا" اور کیوں نہ صادق ہوکہ صادق دمصدوق علیہ کا کام ہے۔

(فآوى رضويه، جلد ۱۲ اصفحه ۱۳۳۳)

عبدالقادراورتیسی نے بھی اس تمثال کوچہ مااور روتے ہوئے کہا: سسکٹنٹ م رُبَا الْفُوَّادِ فَاصُّحَتْ بِلَاَ جَلِکُمْ زِیَسارَ تُسهٔ فَسرُضاً عَلٰی کُلِّ مُسَلِم (تم ولوں میں بہتے ہواور تبہاری وجہ سے ان میں روثق ہے، آپ کی زیارت ہر سلمان پرفرض ہے)

بِسكسمُ أَصْبَتِ الْوَادِئ يُعَظِّمُ شَاأَنَهُ وَلَسُو لَا تُحسمُ تَحسانَ غَيْسَرَ مُسعَسطُسم (تهاری وجہ سے وادی باعظمت ہوگی اگرتم ندہوتے وہ باعظمت کہاں تی) فَسلُو عَسلَسی لِانَّ وَالْهُکَ فَسالِساً مِن قَسُلِ أَنْ أَسْقِسَى تُحُوُّوسُ حَسَامِی (مچھ پرلازم ہے میں تہیں دوبارہ دیکھوں، پہلے اس سے کہ جھے آخری پائی پالاجائے) لَا عُسفَسُونَ عَسلَی قَوَاکَ مُسَحَاجِدِی وَاَفُسولُ هُسلَا عَسالَهُ الْسَالِسَةِ الْسَالِسَةِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( پس تہاری فاک پراپ ابرو کرد کھ کر کہوں گائیں نے سب سے برواانعام حاصل کرلیا ہے ) إِذَا جِنْتُ السلاّیَ السلاّیَ السلاّیَ السلاّی وَ السلاّی وَ السلاّی السلاّی السلاّی وَ السلامی وَ السلا

(جب میں محبوب کے دیار میں جاؤں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا اور اس کی زیارت سے میرے ول کوسکون ملا)

أَسُوهُ بِسالسلاِبَسادِ وَلَيْسسَ قَعَسدِی السوی أَسُوهُ بِسالسلاِبَسادِ هَسمُ السُسرَادُ
 (آیا تویس اس علاقہ پیل ہول مگر بدیمرامتعودُ ہیں ، بیرامتعودو اس علاقہ پیل ہے والے (مجوب ) مسے ہے)

#### مفت وارى اجتماع:

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکسّان کے زیرا ہتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاءتقریبا • ابجے رات کونو رمبحد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر ومُشَلّف علمائے اہلسنّت مُختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

#### مفت سلسلهاشاعت: ـ

جھیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علائے المستنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مبجد سے رابطہ کریں۔

#### مدارس حفظ و ناظره: \_

جعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظامی:۔

جعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں ورس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

## كتب وكيسك لاتبريري: ـ

جعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علائے اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں ۔خواہش مند حضرات رابط فرمائیں۔